نام كتاب : امام احدر ضااو راصلاح معاشره

مؤلف : محرفمرالزمان مصباحی

سن اشاعت : صفر المظفر ۱۳۳۰ه/فروری ۲۰۰۹ء

تعداداشاعت : مهوم

ناشر : جمعیت اشاعت ابلسنّت (پاکتان)

نورمير كاغزى بإزار مينها در مكراجي فون: 2439799

website: www.ishaateislam.net خوشتری:بیرساله

يرمو جود ہے۔

مام احمر رضا اور اور معاشره

> دالیف محرقمرالز مال مصباحی

قاشی جمعیت ا شاعت اهلسنّت (پاکستان)

تورمسجد، کاغذی بازار، میشهادر، کرایی، نون: 2439799

آیا نہ کوئی شہید احمد رضا کے بعد خودفر ماتے ہیں:

وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے

کسے چارہ جوئی کا دار ہے کہ یہ دار دار سے پار ہے

کلک رضا ہے نھر خونوار برق بار
اعداء ہے کہ دو خیر مناکیں نہ شر کریں
اعداء ہے کہ دو خیر مناکیں نہ شر کریں

رے مصطفیٰ کی اہائتیں کھلے بندوں اُس پہ یہ جراُ تیں

ارے کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

زیرنظر کتا ہے تحد قمرالز مان مصباحی کی مختصر مگر دیدہ زیب تصنیف ہے آپ نے بہت

جامعاد رختصرانداز میں امام اہلسنت رضی اللہ عنہ کی خد مات کو بیخ کرنے کی کوشش کی ۔اسے
جمعیت اشاعت اہلسنت اپنے ماہا نہ رسالہ میں 178 نمبر پرشائع کررہی ہے۔اللہ تعالیٰ

سے دعا ہے کہ وہ مُعیّقت کی اس کاوش کو قبول فر مائے اورعوام وخواص کے لئے اس کتاب کو

سے دعا ہے کہ وہ مُعیّقت کی اس کاوش کو قبول فر مائے اورعوام وخواص کے لئے اس کتاب کو

سے دعا ہے کہ وہ مُعیّقت کی اس کاوش کو قبول فر مائے اورعوام وخواص کے لئے اس کتاب کو

طالب علم جامعة النور محمد رضوان كاساني

### يبثن لفظ

اسلام ایک ستھرااور پا کیزہ دین فطرت ہے، جونبی پاک ﷺ کےصدیے ووسلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں ملا، جس نے کا کتات کی تا ریکیوں کواپی تعلیمات کے نور سے روشن دمنور کیا۔

معاشرہ کی بنیا داس کے افراد، تہذیب و تدن ، عقائد، رہن ہن کے طریقے پر ہوتی ہے، جو کئی ند ہب کے بیرہ ہوتا ہے اس حال میں جب معاشرہ برائیوں، فسادات، عقائد باطلہ کا پر چا راور طرح طرح کے دیگر مسائل ہے دو چا رہواس و قت ضرورت اس امرکی ہوتی ہے کہ کوئی مرد مجاہدان تمام مسائل کا عل اور معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرے، ایسے میں امام احمد رضا پر یلو کی رحمۃ اللہ علیہ کانا مسرفہر ست ہے جنہوں نے اپنی قلمی کاوشوں اور جہاد کی بناء پر باطل قو توں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مذہب حق اسلام کا صحیح آئینہ پیش کیا اور فرقہ واربیت کی واغ فرقہ واربیت کی واغ فرقہ واربیت کی واغ بیل ڈالی بلکہ انہوں نے تو تمام باطل فرقوں وہائی، دیو بندی، شیعہ، غیر مقلد، نیچری، بیرویز کیا ورد گرکی مخالفت کی اور ان کے باطل عقائد کارد کیا، برعات سینہ کا قلع قبع کیا اور پرویز کی اور باور کرایا کہ یمی ایمان کی جان ہے بہیں تو پھر بھی نہیں۔ اصلاح معاشرہ کی اور باور کرایا کہ یمی ایمان کی جان ہے بہیں تو پھر بھی نہیں۔ اصلاح معاشرہ کی والے ہے آپ کی خد مات کا اعاطہ بہت مشکل امر ہے

سمی شاعرنے کیا خو**ب** کہا ہے ۔

چاروں طرف ہیں دین کے دشمن پیج میں تنہا احمد رضا ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں صحرائے نجد کے جو پڑنے نجے اُڑا گیا

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نگاہِ اولیس

امام احمد رضافد س مره ایک بالغ نظر فقیه نکته رس مصنف، نابغهٔ روزگار محقق، بلند بایهٔ محدث ومفسر اور دنیائے سنیت کے اس مجد داعظم کانام ہے جسے قدرت نے روزاول میں بی ایخ دین حنیف کی حفاظت، ند جب حق کی صیانت، شریعت مقدسه کی بقاءاورا بمانی سوز وحرارت کے تحفظ کے لئے منتخب فر مالیا تھا۔

خانقاہ ہے لے کر درسگاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمولات اور مذہبی تقدیں کی جو بہارے ای مقدی کا جو بہارے ای منت ہے اور آج ایمانی حرارت و با کیزگی کی ساری لذتیں اسی روحانی مقداء کی آہ صبح آگاہی اور نالۂ شمی کا بتیجہ ہے۔

بیا یک سچائی ہے کہ مجد دا ہے وقت کی ضرورت اور اسے عصر کی پکار ہوتا ہے جس سے لوگ اکتماب فیض کرتے ہیں۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے جب شعور کی آتھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہائی تحریک کی ساری انربی ایمان وعقیدے کی روح کوفنا کرنے پر ضرورہی ہے۔ بدعقیدگی کے کہرے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھر پور کوشش کی جا رہی ہے، تنقیص الوہیت اور اہانت رسالت سے مملو تحریوں کو دیکھ کر آتھیں نمناک ہوگئیں۔ جسم کے روگئے کھڑے ہوگئے، دل خون کے آئسورونے لگا کرب کا بیرعالم کہ کسی پہلوقر ارنہیں اور قرار ماتا بھی کہیے جس کے بزدیک ایمان کی آواز ہے۔

دل ہے وہ دل جو تیری یاد ہے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا بانے دوا اٹھائے کیوں مستلەصرف اپنے ایمان وعقیدے کے شحفظ کانہیں تھا اگر صرف اپنی بات ہوتی تو جس معطر فضااور یا کیزه ماحول میں آپ نے پرورش یائی اس کے کئے خمولی میں بیٹھ کرصرف سجدہ کرتے جب بھی برعقیدگی کے نایا ک سائے قریب آنے سے لرز جاتے مگر ہات پوری ملت کی تھی معاشر ہےاور ساج کی تھی ، پوری انسا نبیت کی تھی ، اسلامی تھے راور تہذیب کی تھی ، ۔ قوم کے نونہالوں اور مستقبل کی ان ناز ہ فسلوں کی تھی جسے لہلہانے سے پہلے ہا دسموم مرجھانہ وین، چنانچه بصیرت و بصارت حکمت و دانانی عشق و یقین اخلاص و ایثار، ایمان وعرفان اورعزم وحوصلے کی بھر یورتوانائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں ہے لیس ہوکر پر کاتی کھار کے اس شیر نے عصری تقاضوں کے چینے کوقبول کیا شرار بولہی کی تیز آندھیوں میں چراغ مصطفوی کو روشن کیا، ملت کی سچی رہنمائی فر مائی ۔شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فر ما کر اسلام کے درخشاں اصول بتائے ، ہدعات وخرا فات کے تاج کل پر چھابیہ ماری کی ، روحوں کی طہارت فرمائی، قلم کی آوارگی کولگام دیا ،غلط افکار ونظریات پر پہرے بٹھائے ، آزادی فكركوبميز دى، ايقان دعر فان كومج مسرت كاا جالا بخشا ـ دلوں كومشق رسالت كا نوردسر و رعطا کیا، فتنه اندر کا ہو یا باہر کا سب کو دیایا ، ہر ایک کا محاسبہ کیا ، ہر ایک کی خیریت یوچھی اور اصلاح وتذكير، دعوت الى الله، تبليغ وارشا داورا بلاغ حق كى راه ميں مسلسل چوٹ كھاتے رہے، آگے بڑھتے رہے حوصلوں میں تا زگی آئی رہی، عشق تکھرتا رہا اور محبت رسول کے جلوؤں میں تم ہوتے رہے، نہ تنہائی کاشکوہ، نہا کیلے بین کااحساس بلکہ ہر ہرفتہ م پر ثبات و استقلال كاقلعة عيركرت جارب خضاورنقوش بإكابر تيور يكاركر كهدر بإنفاع میں اکیلا ہی جلا تھا جانب منزل مگر الوگ ساتھ آتے گئے اور کاروال بنآ گیا بيرآب كى داعياند قوت، قائدانه عظمت وشوكت اوريا كيزه قيا دت كابئ ثمره ہے كه

قلب وجگری کشت ویرال پراتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی خشیت کے نہ جانے کتنے شاواب پھول مسکرانے گے اور آج ای پر بیالزام عائد کیا جاتا ہے کہ بدعتی فرقہ کابانی تفاظر کوئی در دمند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضا میں تو حید کا چراغ جلا ما، تو بین نبوت کے پر آشوب ماحول میں محبت رسول کی شمعیں روشن کرنا اور بدعات کی آندھی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قند ملیس فروزاں کرنا یہی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مقلسی، وہنی قلاشی اور بیتم العقلی پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔

کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس ما درروزگار شخصیت کے ساتھ بھی پھھالیا ہی ہوا کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس ما درروزگار شخصیت کے ساتھ بھی پھھالیا ہی ہوا خالفین نے جس قد رحقائق پر پر وے ڈالے، الزامات کا نشا نہ بنانا چا ہا اور بروقار ذات کو مجروح کرنے کی جنتی سازشیں رچی گئیں حقیقین طشت ازبام ہوتی چلی گئیں، افکار کی خوشبو کھیلتی رہی، تا بندہ خیالات کی کرنوں ہے دلوں کے آفاق جگرگانے گے اور آج اس عالمی شخصیت پر تحقیق و ریسر چ کرنے والے اسکالرز اور محققین جیرت کے سمندر میں خوطہ زن بیں جس موضوع پر اپنی تحقیق کی بنیا در کھتے ہیں، تلاش وجبتو اور لوح وقلم کی ساری پونجی لٹا ویے بیں جس موضوع پر اپنی تحقیق کی بنیا در کھتے ہیں، تلاش وجبتو اور لوح وقلم کی ساری پونجی لٹا دینے کے بعد انہیں بہی احساس ہوتا ہے کہ فضل و کمال، علم و فن اور فکر و دا مائی کے اس بحر نیکراں کا نہ کوئی پائے ہے نہ دھارا ورپھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک پیکر میں علم و شعور کی اس قدرسائی میکسب کی بنیا و پر نہیں بلکہ تا ئیر رہائی اور فیضانِ الہی کا متیجہ ہے۔

ایک دائی اس فلسفہ کوا پھی طرح سمجھتا ہے کہ جہاں سے خیر وشر کے چشم اسلتے ہیں وہ
انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جمراشیم ہے دل پاک و صاف ہوگیا تو دوسر ےاعضاء کو
سنوارنا بہت آسان ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضافتدس سرہ قلب کی پاکیزگی پر زیا وہ زور
دیتے ہیں، آیئے اس پرسوز مسلح کی آواز کو آپ بھی کان سے لگا کر سنئے:

قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلانا ہے اور معاذ اللہ جب معاصی اور کثرت بدعات ہے اندھا کر دیا جاتا ہے اب اس میں حق آج دلوں کی فصیل پرعظمت نبوت کے پر چم لہرا رہے ہیں، افکار دنظریات کے صحرا میں محبت رسول کے گلاب مسکرا رہے ہیں، خانقابوں کی پاکیزگی، دارالا فتاء کا تقدیں اور دانش کدوں کی موکتیں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضافدی سرہ کے انہیں احسانات کود کیے کر پاسبان ملت خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں:

ا ہے وقت کے دانشورواغور کروا مام احمد رضا کا ایک ایبا و جود مسعود جو
تن تنہا لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے
لئے اگر زبان وقلم کا پوراسر ما بیا کٹھا کر دیا جائے تواس کی زندگی کے
جند لمحات کا شکر بیا داکر نے کے لئے ماکا فی ہوگا۔ عقل جیران ہے کہ
زبان وقلم کے لئے نیا زمند یوں کی بھیک کہاں سے ماگلی جائے اور
کس خزانہ عامرہ سے کو ہر آبدار چن چن کران کے قدموں پر نچھاور
کس خزانہ عامرہ سے کو ہر آبدار چن چن کران کے قدموں پر نچھاور
کئے جا کیں جس سے امام احمد رضا جیسی قد آور شخصیت کی دینی وقلمی
خد مات کا حق اوا کیا جا سکے ۔ (دیو بندگی خانہ تلاثی ، سنی ۱۱)

بیاس فاضل کا ناٹر ہے جس کے علی اور اسانی خدمات کی ضیا پاشیوں سے علاقے کا علاقہ روش ہے ،گر برا ہو عصبیت کا جوعلم وا دب سے کور ہے اور بالکل تھی دست ہیں وہ اس آقاب فضل و کمال ہے آئھیں ملانے چلے ہیں ، ہونا تو بیچا ہے تھا کہ امام احمد رضاقد س سرہ کی خدمات کوسراہے ان کی بارگاہ عبقر کی ہیں ہجو دنیا زلٹاتے ، ان کے قلمی سرمایہ سے دلوں کی تجوری کو بھرتے ، ان کے علم وشعور کے گل و لالہ سے قلب ونظر کونا زگی بخشے ان کی برکشش شخصیت کے جلوؤں سے ول ونگاہ کی وادی سجاتے اور اسلامی نظریا ہے کو پیغام رضا کی شکل میں عام ونام کرتے لیکن بینا ریخ کے ساتھ کتنا بھیا تک مذاق ہے کہ گل کی تطہیر ، فکر کی تقدیس اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کا لمحد لمحد مصروف ہو ، عمر بھر جس نے ساج میں جن کی تقدیس اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کا لمحد لمحد مصروف ہو ، عمر بھر جس نے ساج میں جن کی تقدیس اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کا لمحد لمحد مصروف ہو ، عمر بھر جس نے ساج میں جن کی تفدیس اور میں اگر کرم بن کر دلوں کی بخبر زمین پر برسی رہی و در بیان پر برسی اور سیرا بی کے بعد وصلاح اور نجات و فلاح کا اہر کرم بن کر دلوں کی بخبر زمین پر برسی رہی و در بعن پر برسی اور سیرا بی کے بعد

### بسسم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ

## تفتر يم

کیا حال ہوتا کشتی ملت کا اگرا مام احمد رضانے ہروفت اس کی بیا سبانی ندفر مائی ہوتی،

کیا حال ہوتا عقیدہ دو عقیدت کے گل و غینے کا اگر بدعات کی با وسوم کے سامنے آپ شیم سحری نہ بن گئے ہوتے، اور کیا حال ہوتا ایمان وعمل کے درؓ بے بہا کا اگر ٹیروں کے ظاہری و خفی حملے ہے آپ نے لوگوں کو متنبہ نہ کیا ہوتا، اگر میں سے کہوں کہ بالکل حق بجا نب ہوگا کہ دین و صور بیا تے تن تنہا امام احمد رضا چھپن علوم و فنون کے خزاند و صروریات و بن پر چوکھی حملے ہور ہے تھے تن تنہا امام احمد رضا چھپن علوم و فنون کے خزاند و اسلیہ سے لیس ہوکران تمام طوفان جفا کے سامنے سد سکندری ہے ہوئے تھے۔ میں بینہیں کہتا کہ عبد رضا میں موکس میں موکس مونی تھی، میں بینہیں کہتا کہ خانقا ہیں حق، ہوکی صدائے لا ہوتی سے خالی تھی، میں بینہیں کہتا کہ اسلام کے جیا لے اور جا نگار فر زندوں سے اسلام کی کو دغیر آبا و تھی، میں آب بینہیں کہتا کہ اسلام و ایمان کے گشن کوتا رائ کر نے کی جب صیبو فی اسکیہ میں اپنے شباب پڑھیں، عقید ہو تھیدت کے خزانے پر جب شب خون کی جب صیبو فی اسکیہ میں اپنے شباب پڑھیں، عقید ہو تھیدت کے خزانے پر جب شب خون مارے جارہے تھے، عمل کے ام پر ایمان جب لونا جا رہا تھا تو اس کالی رات اور گھنگھور فضا میں وہ کون تھا جس نے جان جو تھم میں ڈال کرا ور سر تھیلی پر لے کروفت کی طاخوتی طاقوں کی طاقوں کی طاخوتی طاقوں کی طاخوتی طاقوں کے لاکارتے ہوئے کہا تھا۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں برصغیر کی پوری ۱۹ مرویں صدی چھان ڈالئے صرف اور صرف ایک نوری چھرہ نظر آتا ہے جسے سب اعلی حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں اہلِ علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، فانقا ہوں نے آپ کی حمایت کی ہے، سجادہ نشینوں نے تا ئید کے پھول ہر سائے ہیں، اسلام کے جیالے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن جمرا ہے مگر ہرمحاذیر جومقد منہ الجیش کا جیالے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن جمرا ہے مگر ہرمحاذیر جومقد منہ الجیش کا

کود کی<u>صے بچھنے اورغو رکرنے</u> کی قابلیت نہیں رہ جاتی مگرا بھی حق سننے کی استعداد ہاقی رہتی ہے۔(ملفوظ شریف)

مندرجہ بالاتحریر کوپڑھنے کے بعد اس مخلص دائی کے اضطراب اور در دو کسک کوآپ محسول سیجئے، کرب کا یہی وہ داعیہ تھا جوا مام احمد قدس سرہ کوعمر جراقلمی جہا دکرنے پرمجبور کرتا رہا کہا لیک سیچے عاشق رسول، پرسوز قائد اور مذہبی رہنما کی نگاہ میں ہر کھے اسلامی احکام شرق اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشا دات و فرمو دات سے حسین جلو ہے ہوتے ہیں جس کے اجا لیے میں اپنی ذمہ دار یوں سے سبکدوش ہونا و ما پنا فرض منصی سمجھتا ہے۔

"امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ" کے حوالے ہے ایک مختصر رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تعصب و تک نظری کی سطح ہے اوپر اٹھ کراس کا مطالعہ سیجئے اور قبول حق کی کوئی ہلکی چنگاری بھی ذہن و فکر کے کسی کوشے میں سلگ رہی ہوتو انساف و دیا نت کا خون کئے بغیر جواب دیجئے کہ امام احمد رضافدس مرہ نے بدعا ت اور غیر شرعی رسومات کوفر و خ دیا ہے یا اس کے خلاف جنگ کڑی ہے۔

قاطع نجدیت حضرت علامه مفتی محمد امان الرب صاحب، حضرت علامه غلام مصطفیٰ فیم القا دری صاحب، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه محمد عیسیٰی رضوی مصباحی، حضرت مولایا رحمت الله صدیقی ان ابهم مصباحی، حضرت علامه محمد عیسیٰی رضوی مصباحی، حضرت مولایا رحمت الله صدیقی ان ابهم شخصیات کی نیک تمنا کمیں اور پُر خلوص وعا کمیں جمارے ساتھ ہیں جب بھی کمھن کمحات آتے ہیں تو فدکورہ حضرات ہماری دشگیری فرماتے ہیں۔ رب کا کنات سب کو دارین میں عافیت عطافرمائے۔ آمین

محمر قمر الزمان مصباحی مظفر بوری خادم جامعة قادر بيرکونژوا، بونه ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوسکتی ہے اور نہ بیا اسلامی تصور ہے۔ ایک با کیزہ، صالح اور ہا مقصد معاشرہ کی تشکیل کے لئے ضروری ہے اس کے سنگِ بنیا دہیں ہی ایمان وعقیدہ کی روح رچا بسادی جائے کچر عمل کی ویوارچنی جائے ، اسلام صرف عمل کا نام نہیں بلکہ ایمان وعمل دونوں سے حسین مجموعہ کانام ہے۔

زیرنظر کتاب عزیز گرامی مولانا محد قمر الزمان مصباحی کے زرنگار قلم کا حسین شاہکار ہے ، بس پڑھتے جائے جھومتے جائے ۔ عزیز موصوف نے مختصراد راق پر جامع اور بسیط مضامین کو سمینے کی بڑی محمود کوشش کی ہے ، اللہ تعالی ان کی اس محنت کا انہیں دارین میں صلہ و شمرہ عطافر مائے ۔ ( آمین ) تا ہم عقیدہ کی بحث کو شاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ سنجی کے بیش نظر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے ، اس تعلق سے دو چار کوشے ہدیتا نظرین ہیں تا کہ قاری کو کسی جہت ہے کتاب میں تفتی کا احساس نہ ہو۔

(۱) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوکوں کواس نتیجہ پر پہنچا دیا ہے کہاللہ اور اللہ کے بیار سے رسول ﷺ کے تعلق سے بھی آج کا انسان بڑا ہے باک ہوگیا ہے یہاں کک کہ جسارت جا پہنچی ہے کہا گرشر بعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض ناعا قبت اندلیش لوگ یہاں تک کہ جسارت جا پہنچی ہے کہا گرشر بعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض ناعا قبت اندلیش لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ 'نہم خدا اور رسول کوئیس جانے ''ایسا ہی سوال جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے ہوا تھاتو آپ کے قلم کا تیور و یکھئے: ''وہ لفظ جواس نے کہا کہ ہم خدا ورسول کو نہیں جانے بیصر سے کہتو بہر سے اور از سرنو مسلمان ہوا درا گرمورت رکھتا ہے تو بیٹسر سے سے نکاح چاہئے''۔ (فاویٰ رضویہ جلدہ م)

(۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول کی شان میں ایسے الفاظ کے استعال سے بھی گریزاں تھی جو دشمنانِ خدا ورسول کی شان میں ایسے الفاظ کے استعال کیا ہواورو ہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو، لفظ صاحب کے تعلق ہے آپ ہے سوال ہوا تو آپ نے فر مایا: '' جائز ہے حدیث میں ہے:

اللهم انت الصاحب في السفر و الخليفة في المال و

تاج زرین سجائے بھی قلب کشکر ، بھی مینداور بھی میسر ہ پر جھیٹ جھیٹ کروارکر رہاتھاو ہ صرف پریلی کا تا عبدارہے۔آپ کی زندگی کی سب سے عظیم خوبی جوآپ کے معاصرین پر آپ کوشر ف وممتاز کرتی ہے وہ یہی آپ کی جوانمر دی وقت کوئی وہیا گی ہے۔ آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی تہیں روبائی آپ نے بیٹھیں ویکھا کہ مشیر شریعت کی زور پڑنے والاکون ہے بلکہ ہمیشہ بیہ و یکھا کہ عقیدہ وحمل میں ہر عات وخرا فات کا حامل کون ہے ، اپناہو یا برگانہ ای نقطہ نظر ہے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق میہ ہے کہ خوب لی ہے ، ہم تو ان کی نگارشات وملفوظات میں ویکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذا فت وممارست پریا زتھا، اردگر و تلامذہ کا جم غفیرتھا، حلقهٔ ارا دت وعقیدت بھی وسیع تھالیکن خلاف شرع عمل وحرکت پرحضرت رضا پریلوی نے ان کی پرواہ جیس کی ،اوب سے ٹو کا ،محبت ہے متنبہ کیا ، بیاراورزی ہے سمجھایا ، مان گئے تو تھیک ہے درندشر بعت مظہرہ کا دوٹوک فیصلہ سنا دیا ، کوئی خانقاہ اگر بدعات ومنکرات میں کھنں گئی ہے تو آپ نے اسے بھی ہدایت کی عقیدت میں اگر کہیں غلوا ورفکروعمل میں کجی يا تي جار بي ہے تو وہاں بھی خبر دار کيا، روش حيات اگر غلط ڈگر پر چل پڑي کي ہے تو آپ وہاں بھی چراغ حق و ہدامیت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اوراگر کوئی شوی قسمت سے ستقیم الوہیت اور تو ہین رسالت کامر تکب ہوا ہے تو پھر آپ کاہر وار رضا کے نیزے کی مار کا منظر پیش کرنا نظر آنا ہے۔ای وفت آپ کاقلم ،قلم نہیں برق خاطف نظر آنا ہے۔غرض كهامام احمد رضاصرف عمل كرواعي ومصلح نهيل بلكه عقيده وعمل دونول كرات مصلح نظر آیتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاحی تحریک ہے کہل کاجسم ظاہری زینت وسنگھارے آراستہ كر ديا جائے اوراس ميں ايمان كى روح نہ يھونكى جائے۔امام احمد رضا اس نصب العين ہے بخو بی واقف تصانہوں نے جسم و جان دونوں کی آرائنگی و مشاطکی کا فریضہ انجام دیا ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ جب بھی امام احدرضا کی نسبت سے اصلاح معاشرہ کی ہات کی جائے تو دونوں پہلوؤں کوسامنے رکھنا جاہئے ۔معاشرہ کی اصلاح صرف عمل ہے نہ بھی

الاصول و الولد

اورسرور کائنات ﷺ کے لئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰی﴾

کین اللہ صاحب کہنا اساعیل دہلوی کا محاورہ ہے اور حضور ﷺ یقینا ہمارے صاحب ہیں مام باک کے ساتھ صاحب کہنا آربیہ و با دریوں کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہئے "رالملفوظ،سوم)

(۳) آج کل جابل صوفیوں کا جیسے ہیضہ آیا ہوا ہے، نیلا پیلارنگ چڑھالیا بس وہ قیدو
ہندشریعت ہے آزا دہوگئیہ جو جی میں آیا کیا جومنہ میں آیا بک دیا۔ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے
لئے لفظ ' عشق' کا استعال دھڑ لے سے کررہے ہیں۔ علم نو ہے نہیں کہ بھی اس کے لغوی و
اصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علماء کی قربت ور رفافت ہی ہے کہان کی اصلاح ہوتی،
اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور ﷺ کواس کا معثوق کہنے کے تعلق سے جب امام احمد رضا سے سوال
ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ' نا جائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز وجل کے حق میں محال تطعی ہے ایسالفظ
ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ' نا جائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز وجل کے حق میں محال تطعی ہے ایسالفظ
ہوا تو آپ نے درود ٹا بت شرعی حضر سے عزت کی شان میں بولنا قطعی ممنوع''۔ (فاوئل رضویہ ، جلد دہم)

(۳) برقسمتی ہے آج کی لوگ حضور عالم ما کان و ما یکون ﷺ کے علم پاک بیں بھی قبل و قال ہے نہیں چو کتے حالا نکہ علمائے اہل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات کے دریا بہا دیئے ہیں، جب علمائے اہل سنت کی وزنی دلییں کسی طرح نہیں اٹھٹیں تو یہ بے تکاالزام لگاتے ہیں کہ بیلوگ علم مصطفی اور علم خدا کو مساوی قرار دیتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلست کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں: ''علم ذاتی اللہ عزوجل شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلست کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں: ''علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے، اس کے غیر کے لئے محال ہے جواس میں کوئی چیز اگر چیا یک ذرہ سے کمتر غیر خدا کے لئے مانے وہ یقینا کا فروشرک ہے''۔ (خالص الاعتماد)

دوسری جگه فرماتے ہیں:'' علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی ، و ہواجب بیمکن ، بیہ قدیم بیرجا دث ، و ہ نامخلوق بیمخلوق ، و ہ نامقد در بیمقد در رہ و ہضر دری البقاء بیرجائز الفناء، و ہ

ممتنع النغير بيمكن التبدل" - (انباءالمصطفيٰ)

علم خدا اورعلم مصطفیٰ میں ہراہری کے تصورات و الزامات کے تارو پود بھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''براہری تو در کنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم الہی ہے وہ نبیت ہرگز نہیں ہوسکتی جو ایک قطرہ کے کروڑویں کوکروڑ سمندر ہے کہ بیزنبیت متناہی کی متناہی کے ساتھا دروہ غیر متناہی کوفیر متناہی سے کیا نبیت ہوسکتی ہے''۔ (الملفوظ اول)

(۵)ا سلام او رنظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہوجاتی ہے جب کہیں ہے یہ آواز آتی ہے کہ ''کسی کو ہرانہیں کہنا جائے'' کیاظلم ہے، جاہے وہ اللہ اوراس کے بیارے رسول ﷺ اور بیارے وین اور ضروریات وین کے بارے میں کھے بھی کھے اور کے "معاذ الله" الله منموم نظریئے ہے آج دین کا جتنا نقصان ہور ہا ہے شاید ہی کسی دور عیں ہوا ہو، ای ظالم نظریے نے ظالم دمظلوم، حق و باطل، نو روظلمت کو آج ایک پلیٹ فارم ير لا کھڑا کيا ہے، معاشر ہ ايبامخلوط ہو گيا ہے کہا ہے اور برگانے ، دوست اور رحمن، و فا دا رو غدار کی پیچان مشکل ہوگئی ہے،اگر میرچھوٹ دے دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیااسلام گڑھ کرر کھویں گے،اسلام مذہب تن ہے اور دی کوئی، باطل کو باطل کہنے کا داعی ۔اسلام کی بالیسی بالکل صاف اور روش ہے اس میں کسی طرح تاریکی اور ا ژولیدگی تہیں ہے۔ وہ لوگ جو کیے ہے دین مبدعتی ہوجا ئیں اس کے ہارے میں اسلام کا نظریداور ہے اوروہ لوگ جوا بھی شک و ربیب میں مبتلا ہیں ، مذیذ ب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کانظر میداور ہے، جولوگ اپنے قول وقعل ہے جس خانے میں ہلے جا کیں ان کی اصلاح ای علامت اور زاویے ہے ہوگی ،ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا كِ عَلَم هـ بيه به : "رسول الله ﷺ كوا رشا دفر مايا:

> يَّا يَّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمَ السيني جَهَا وكروكافرو ل اورمنافقول سے اوران رسخی كرو۔

# امام احمد رضارهمة الثدعليه اورا صلاح معاشره

### ولادت بإكرامت

امام احدرضا کی و لا دت ۱۰ اشوال المکرّ م۲۷۲ا هدمطا بق ۱۴ مون ۱۸۵۱ و در در شنبه ظهر کے وفت شهر پریلی شریف، محلّه جسولی میں ہوئی ، خودا مام احمد رضانے مندرجه ذیل آیت کریمہ سے اپناس و دلات استخراج فرمایا:

ریمہ سے اپنا کن و دلات الحرائ فرمایا:

اُولِیْکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمْ اَلِایْمَانَ وَ اَیَّلَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ

و ہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان فَقش فرما دیا اور اپنی

طرف سے روح القدی کے ذریعیان کی مد دفر مائی ۔ (کنز الایمان)

آپ کا بیدائش نام''محد'' ہے اور تاریخی نام''الحقار'' ہے، ۲۲۲ اھ جدامجدمولا نارضا
علی خال علیہ الرحمہ (م۳۲۸ اھ/ ۲۲۸ ماء) نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا جس نام سے

آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے اپنے اسم شریف کے ساتھ عبدالمصطفیٰ کا اضافہ فرمایا،
چنانچوا ہے نعقیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

### غاندانی نجابت

آپ کا خاندان فضل و کرا مت، امارت وسیادت اور علمی و فکری عبقریت میں شروع سے بی یگانهٔ روزگار رہا، آپ کے والدگرامی امام المحکلمین مجاہد آزادی حضرت علامہ شاہ فقی علی خان علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کثیرہ، بلند بإیہ فقیہ اور مابغهٔ روزگار عالم وین تھے، حضرت علامہ شاہ رضاعلی خال قدس سرہ درویش کامل اور مرجع خلائق برزرگ تھے۔ حضرت

برانہیں علم دیتا ہے جن کی نسبت فرما تا ہے: اِذِّکَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم اِذِّکَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم تو بے شک بڑے خلق پر ہے۔ (الملفوظ)

اور جولوگ ابھی نیم پختہ ہوں، ندبذب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اورا مام احمد رضا کی نرم گفتاری کا منظر ملاحظہ ہو: '' دیکھونرمی کے جوفو اکد ہیں وہ مختی میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے ، جن لوگوں کے عقائد ندبذب ہوں ان سے زمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہوجا کیں۔(الملفوظ)

آپ کا طمح نظر ہمیشہ بیر ہا کہ قل کوئی و بیبا کی کا دامن نہ چھو کے ، اچھی اور تجی بات
ہرکسی کو دوٹوک بتائی جائے ، چاہے وہ اپناہو یا بیگا نہ، آپ کی حیات کا ہر لمحہ کواہی وے رہا
ہے کہ آپ نے اپنی پوری تو انائی و چگر کاوی اورا ولوالعزمی و بلند ہمتی ہے خدا و مصطفیٰ کی خوشنو دی کے لئے اس فریضہ کوانجام دیا ہے، اپنے منصب کا جتناو قار آپ نے سمجھاا ور بلند رکھا ہے آپ کے عہد زریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کوفنا کر کے بقا کا شیریں جام نوش فر مالیا، و کیھئے کتنی بیاری التجاہے جوانہوں منے کی ہے۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے گھیک ہے نام رضاتم پہ کروڑوں ورود

فرض ہوئی اور میں احکام شرعیہ کی طرف متوجہ ہوا''۔

#### قوت حافظه

ایک مرتبہ آپ پلی بھیت شریف تشریف لے گئے اور حضرت مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے ،ا ثنائے گفتگو میں 'عقود المدرید فی تنظیم خداوی المحامدیدہ'' کا ذکر چل پڑا، حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب فانے میں ہے اعلی حضرت نے اس وقت تک اے ویکھا نہیں تھا، فرمایا جاتے وقت میر سے ساتھ کر ویجئے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لاکر آپ کی خدمت میں وقت میر سے ساتھ کر ویجئے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ملاحظہ فرمانے کے بعد بھیج ویجئے گا، آپ کے یہاں بہت کتابیں ہیں اور میر سے پاس آو گئتی کی چھ کتابیں ہیں جن سے قاوی ویا کرتا ہوں۔

اعلی حضرت کوای دن آنا تھا مگرایک جان شار کی دوست پر رکنا پڑا آپ نے رات میں ''عقو دالدریہ'' کی دوخیم جلدوں کا مطالعہ فر مالیا ، دوسر ہے دن ظہر کی نماز کے بعد پر پلی کا قصد فر مایا ، عقو دالدریہ کوسامان میں رکھنے کے بجائے محدث صاحب کے یہاں واپس مججوا دی۔اس دافعہ کے بعد محدث صاحب آخر بیف لائے ادر عرض کیا کہ میری اتن گزارش کی ججوا دی۔اس دافعہ کے بعد میری کتاب داپس فر ما دیں گے ، آپ کوا تناملال ہوا کہ آپ کتاب ابھی رکہ مطالعہ کے بعد میری کتاب داپس فر ما دیں گے ، آپ کوا تناملال ہوا کہ آپ کتاب ابھی داپس کر رہے ہیں ۔آپ نے فر مایا کل جانا ہونا تو ہر پلی لے جانا لیکن جب رک گیاتو شب میں ادر صبح میں پوری کتاب دیکھ ڈالی ، اب لے جانے کی ضرورت نہیں ۔محدث صاحب میں ادر صبح میں پوری کتاب دیکھ ڈالی ، اب لے جانے کی ضرورت نہیں ۔محدث صاحب نے فر مایا ایک مرتبہ کا دیکھ لیما کافی ہوگیا۔آپ ہوئر مایا: اللہ تبارک دفعالی کے فضل دکرم سے امید ہے کہ دونین سال تک جہاں کی عبارت چا ہوں گا فتاد کی میں لکھ دوں گا در مضمون تو انشا ءاللہ عمر بھر کے لئے محفوظ ہوگیا۔

### وسعت علمي

ا یک مرتبه شهر بریلی میں ۱۲ رئتے الاول شریف کے عظیم الثان جلسه میں اعلیٰ حضرت

حافظ شاه کاظم علی خال رحمة الله علیہ فوج کے سپدسالا را درایک سپچے عاشق رسول تھے۔ایسے معنوش علم دکرم فضل د کمال اور گھوار و شعوروا دب میں آپ کی تربیت ہوئی ۔

### ذ ہانت و فطانت

آپ بچین ہی ہے اعلیٰ ذہن ، بلند د ماغ اور زیر دست حافظہ کے مالک تھے، آپ خود ریر فرماتے ہیں :

''میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب جھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دومر تبہ کتاب و کھے کر بند کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا، روزا نہ بیہ حالت و کھے کر سخت تعجب کرتے اک دن مجھ سے فرمانے لگے احمر میاں بیہ کہوتم آدمی ہویا جن مجھ کو پڑھاتے دیر گئی ہے گرتم کویا وکرتے دیر نہیں گئی'۔

آپ نے چارسال کی عمر شریف میں ناظر ہ قرآن عظیم مکمل فر مالیا ، ۲ سال کی عمر میں عید میلا دالنبی ﷺ کے موقع پر منبر بر جلو ہ افروز ہوکر نہایت بلیخ اور مؤثر خطاب فر مایا اور گیا رہ سال کی عمر میں ''مہرایة الحو'' کی عربی شرح لکھی ، یہ آپ کی سب ہے پہلی تصنیف ہے۔۔

#### فراغت

سلایرس ۱۰ ماه ۵ دن کی عمر میں ۱۳ شعبان المعظم ۲۸۶اھ میں سندفرا غت ہے نوازے گئے۔

#### آپ تررفر ماتے ہیں:

''وسط شعبان ۱۲۸۶ه ایم ۱۸۹۹ء میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اوراس وفتت ۱۳ سال ۱۹۱۰ ون کا تھا اور اس تاریخ سے مجھ پر نماز عدل ہیں۔

مولوی عبرالی تکھنوی نے یوں تکھا ہے:

یندر نظیرہ فی الاطلاع علی الفقہ الحنفی و جزئیاتہ لیخی، فقد حفی اوراس کے جزئیات میں جوان کوعبور حاصل تھا اس کی نظیر شاید کہیں ملے۔

مولوی ابوالحسن علی میاں ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیا ہے:

''حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور
علاء حرمین نے بعض سوالات کئے تو ان کے جواب بھی تحریر کئے ، متون
فقہ اور اختلافی مسائل پر ان کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تحریر اور
ذہانت و کیھ کرسب کے سب جیران وسٹسٹدررہ گئے۔

#### بيعت وارادت

امام الفصلاء بدرالکملاء، قدوة العارفین، سیدالسالکین خاتم الاکابر حضرت سیدشاه آل رسول مار بردی رضی الله تعالی عنه ہے آپ کوشرف بیعت حاصل ہے، بیعت ہونے کا واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے، حضرت مولانا شاہ حسنین رضا ابن استاذ زمن حضرت حسن رضا بریلوی رضی الله تعالی عنم سیرت اعلی حضرت میں رقمطراز ہیں:

''ایک دن دو پہر کواعلیٰ حضرت قبلہ روتے روتے سوگئے، خواب میں اپنے دادا جان حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھا وہ تشریف لائے اور فر مایا وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو تہمارے اس درد کی دوا کرے گا چنانچہ اس دافتہ کے دوسرے یا تیسرے روز تاج الحجول حضرت مولانا عبدالقا در بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ مار ہرہ شریف لے جا کر حضرت شاہ

نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اوراسم اللہ پر مسلسل کی سخطے ایسی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ السلام کے جودونوال، جاہ وجلال اور حسن و کمال کے دریا امنڈ نے لگے آپ نے انہیں دولفظوں باء جارہ اوراسم اللہ خالص علمی روش پر فضائل رسول ﷺ کے متعلق ایسی با تنیں بیان فرما کیں جس سے اہل علم کے بھی کان نا آشنا تھے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ کے عرس میں بدایوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سورہ والضحی پر صبح نو بچے ہے ۱۲ بچے تک مسلسل تین تشریف لے گئے اور آپ کے سرف مورہ والضحی پر صبح نو بچے سے ۱۲ بچے تک مسلسل تین سر مشتمل تصفیح تقریر فرمائی، بیدواضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریر خالص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تھی۔

پھرای مجلس میں اعلیٰ حضرت نے بیجی فرمایا کہ سورۂ وانسخیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر ۸۰ جز تک لکھ کر چھوڑ دیا کہا تناوفت کہاں ہے لاؤں کہ پور بے قر آن مجید کی تفسیر لکھوں۔

### فقهى عبقريت

جدید هختی کی روشنی میں آپ کوا کسٹھ علوم وفنون پر کامل درک او رملکهٔ تا مه حاصل تھا، آپ کی فکری عبقر بیب، علمی و جا ہت، فقہی بصیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذبن ، قلمی بانکین اور خدا دا دشوکت و جلالت کوا بینے اور غیرسب نے تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر اقبال لا ہوری نے اپنا تا ٹر ان لفظوں میں پیش کیا ہے۔

''وہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فقاد کی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قد راعلی اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ وراور باک و ہند کے کسے بابغہ روزگار تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بمشکل ملے گا، ان کے فقاو کی ان کی ذہانت فظانت، جودت طبع ، کمال فقا ہت او رعلوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد فظانت، جودت طبع ، کمال فقا ہت او رعلوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد

ترجمہ: ''بکہ میں کہتا ہوں کہان کے بارے میں بید کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجد وہیں تو بے شک بید بات کے اور سے ہے''۔ الغرض عرب وہم کا کوشہ کوشہ آپ کی وین خد مات اور تجدیدی کارما موں کا معترف ہے اور الحمد للہ آج بھی آپ کے علم وورا ست کی ضیاء باری ، فکر و شخص کی با کیزگی اور طفطنہ فضل و کمال کی جاندنی ہر جگہ محسوں کی جارہی ہے۔

مرو رکونین محمر بی دی کا رشادمیارک ہے:

إِنَّ اللَّه يبعث لهذه الامة على راس كل مأئة سنةٍ من يُجَدِّدُ لها دينها

لیعنی ، پروردگار عالم ہر سوسال کے بعد امت کے لئے مجد دمبعوث فرما تا ہے جواس مقدس دین کوزندہ کرتا ہے۔

فرسودہ مراسم اور بدعتوں کی آلود گیوں کوختم کر کے شریعت مقد سے کے پاکیزہ اصول سے امت کوروشناس کرا تا ہے اور خوداس کے نقوش کم گشتگانِ راہ کے لئے خطمتنقیم اور جادہُ حیات بن جاتے ہیں ۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجد دوین و ملت امام احمد رضامحقق پر بلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خد مات کا جائزہ لیس تو سیر بات روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کالمحہ لمحہ اس حدیث مبار کہ کا کامل تر جمان ہے ۔ فکروعمل سے لے کر زبان وقلم تک زندگی کی ہرا دااور حیات کی ہر روش اپنے دامن میں اتباع شریعت کی چاشن ،ا حیاء سنت کی دکھی ، تجد مید دین کی تا زگی اورعشق رسالت پناہی کی ولربائی کے نہ جائے گئے نا زواندا زلئے ہوئے ہے۔

کرشمہ دامیں ول می کشد کہ جا ایں جا است میں کشد کہ جا ایں جا است میں نے آپ ہے سامنے امام احمد رضافتد س مرہ کی حیات کا اجمالی خاکی پیش کر دیا ہے تا کہ آپ کی عظمت و آپ کی عظمت و ہے تا کہ آپ کی عبر بیت و آفا قیت کا مجھے اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت و

آل رسول قدس سره ہے مرید کرا دیا، حضرت خاتم الا کابر قدس سره نے اعلیٰ حضرت کود کیھے ہی جوالفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے'' آپ کے ہم تو گئی دن ہے آپ کے انظار میں تھے'' مرشد ہر حق کی ہے انتظار میں تھے'' مرشد ہر حق کی ہے انتظار میں تھے'' مرشد ہر حق کی ہے انتظار میں تھے'' مرشد ہر حق کی ہے انتہا نوازشوں کو دیکھ کر مریدوں کو چیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدس خاتم الاکابر نے فر مایا یہ دونوں باپ بیٹے صاف دل لے کرآئے تھے بس تھوڑی کی توجہ کی ضرورت تھی جونبیت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہوگی ۔ پھرارشا وفر مایا کہ مجھے مولا مااحمد رضا خال صاحب کی بیعت پر فخر ہے''۔

حصرت مولاما عنابيت محمر غوري رضوي فيروز يوري اسينه اليك مضمون مين تحرير فرمات

اعلیٰ حصرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حصرت امام العارفین مولانا سیدشاہ آل رسول قادری مار ہروی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر خدائے ہزرگ و برتر مجھ سے فرمائے گا کہ میر ہے واسطے تو کیالایا تو ہیں احمد رضا کو پیش کردوں گا۔

### تجديدي كارنا ي

آپ نے اپنی شوکت علمی اور طہارت فکری کے ذریعے احیائے دین ، اشاعت اسلام ، ابلاغ حق اور وقیناً ہے مثال ہے۔
اسلام ، ابلاغ حق اور وقوت الی اللہ کا جوزریں کا رہا مدا نجام دیا ہے وہ یقیناً ہے مثال ہے۔
یکی وجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کا رہا ہے ہے متاثر ہو کر آپ کے علمی عبقریت کے آستانے پر سجو دنیا زلٹاتے ہوئے محافظ کتب الحرم شخ اسلمیل فلی علیہ الرحمدر قمطراز ہیں:
"بال اقول لو قبل فی حقہ انہ مجدد هذا القرنِ لکان حق و صدفا"

خدا دا دهو كت كمنكرين انبيل عن وصدا فت كى را فظر آجائے -

اصلاح معاشرہ کے تعلق ہے امام احمد رضافدس سرہ نے کتناا نقلا بی اور کلیدی رول اوا کیا ہے اسے ان کی تحریت و کروار کے اوا کیا ہے اسے ان کی تحریت و کروار کے بہتے ہوئے اس صاف و شفاف چشمہ کا سراغ لگا کیں جس کے کنار سے بیٹے کراگر کسی نے ایک جرعہ بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلا ب پر پاہو گیا اور جس کے نوک قلم سے نکل کرصفی قرطاس پر مجلنے والاحرف حرف افکار ونظریا ہے اورا عقاد و خیالات کے اندر کیف و سرمتی کی ایسی ضیا کیں بھیر گیا جس کے اجالے میں ہر حق بیند، منصف مزاج اورام گشتہ راہ کے لئے سفر کرنا نہا ہے آسان ہوگیا۔

ان کا سامیہ اک جملی، ان کا نقش پا چراغ

وہ جدهر گزرے ادھر ہی روشی ہوتی گئ

آج ہے پر دگی اور حیاء سوزی کا بھیا تک اور زہر بلا اثر جس تیزی کے ساتھ مسلم

ساج کے اندر سرامیت کر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے، میہ کنتا زیر دست المیہ ہے کہ مسلم
خواتین شریعت اور قرآنی ارشا دات سے دور ہوکر آزا دانہ طرز حیات اور غیرا سلامی روش کو
اپنی زندگی میں داخل کرتی چلی جارہی ہیں ۔ ہوٹلوں، پارکوں، اور تفریح گاہوں سے لے کر
مقدس مقامات تک الیی غیرت فروشی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جے و کھے کر شیطان بھی شرمندہ
ہے ۔ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ سے جب میہ سوال کیا گیا کہ مزارات برعور توں کا جانا کیسا سے توآن فرائے ہیں:

غیرہ میں ہے ہیں ہوچھوکہ ورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ بید پوچھوکہ اس عورت پر کس قد راحنت ہوتی ہاللہ کی طرف ہے اور صاحب مزار کی طرف ہے۔ جس وقت گھرے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملا تکہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی

ا جازت نہیں وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم قریب ہوا جہات ہے اور قرآن نے اے مغفرت ذنوب کاتریات بتایا ہے۔

اولیاء کرام کے مقدی آستانے جہاں ہر لمحدر صدالی کی موسلا دھارہارش ہوتی ہے اور ہر پل سعاوت و ہرکات کی خیرات تقنیم ہوتی ہے جب ایسے باعظمت اور پاکیزہ مقامات ہر عورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جو شیطانوں، اوباشوں اور شقامات ہر عورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جو شیطانوں، اوباشوں اور شریندوں کی آماجگاہ ہوں وہاں عورتوں کا بے تجابا ندھومنا کیونکر جائز ہوسکتا ہے ۔ بگر ہر اہو کی تہذ بیب اور فیشن ہر تی کا کہ آج ہر خاص و عام اس مہلک مرض میں مبتلا ہے ۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضافقد س مرہ کی تحریرات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے اور ہر اس فعل سے ایٹ آپ کورو کتے جو خداور سول کی نا راضگی اور غضب کا سب ہے نیز مخالفین کی جماعت اپنے آپ کورو کتے جو خداور سول کی نا راضگی اور فضب کا سب ہے نیز مخالفین کی جماعت جو الزام تر اثنی کرتی ہے کہامام احمد رضانے تورتوں کومزا رات ہر جانے کی اجازت دی ہے اس تعصب و نگ نظری، بہتان تر اشی اورا فتر اء پر دازی کی سطح سے اوپر اٹھ کرامام ائل سبت علیمالرحمہ کی پُرٹورتج ہر کا مطالعہ کرنا چا ہے ورنہ پھر داور محشر کے صفور جواب دیے کے سئت علیمالرحمہ کی پُرٹورتج ہر کا مطالعہ کرنا چا ہے ورنہ پھر داور محشر کے صفور جواب دیے کے لئے تنار بینا جا سئے۔

آج کل بے شرع بیروں کا سیاب آگیا ہے جے دیکھوکا کل (زلفیں) بوھائے،
انگیوں میں اگوٹھیاں سجائے، رنگین کپڑے بہنے، بیری مریدی کی دکان لگائے بیٹا ہے۔
یہ وقت کی کتنی بوئی ٹریجٹری (TREGEDY) ہے کہ بیعت واراوت اوررشد وہدایت
نیابت رسالت کا اہم باب ہے مگر پھھا عاقبت اندلیش اورائن پڑھ بیروں نے اس پا کیزہ
رشتہ کوبھی کمائی کا بہترین وربعہ اور حصول ورکا چھاوسیلہ بنار کھا ہے نہصوم وصلوق کی پابندی،
نداحکام شرعیہ پڑمل، نہ اسلامی اصول ہے واقفیت اور نہ ہی علم و آگی ہے کوئی تعلق، اگران
سے کہا جائے کہ نماز پڑھئے تو بوئی بے باکی اور جمداُ تمندی ہے جواب ویتے ہیں کہ شریعت
الگ شنے ہاور طریقت الگ۔ امام احمد رضاا ہے بیروں کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
عمر و کا تول کہ طریقت نام ہے وصول الی اللہ کا محض جنون و جہالت

پر بہارے اسلامی اورشر کی اصول وضو ابط کی ساری پرکتیں وایستہ ہوں۔

آج کے اس پُرفتن ماحول میں پچھا ہے پیر بھی ملیں گے جواپی مریدہ سے مصافحہ کرتے اورا ہے ہا تھ ہا وک کابوسہ دلواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کہ غیرشری افعال کرتے اورا ہے ہا تھ پاؤں کابوسہ دلواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کہ غیرشری افعال کرگز رنے میں کوئی شرم و عارمحسوں نہیں کرتی ۔۔۔

شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہوت ہے۔

بیعت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم ﷺ جب مردوں کی بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے ای وقت عور تیں بیعت کے لئے حاضر ہوسی تو حضور سید عالم ﷺ نے تو قف فر مایا تو فوراً طائر سدرہ یہ آیت پاک لے کرحاضر خدمت ہوئے ، آیت مبارکہا زل ہوئی:

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت
کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ تھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولا و کو آل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے نہ بدکاری اور نہا پی اولا و کو آل کے ورمیان (یعنی موضع و لاوت میں)
اپنے ہاتھوں اور پاوس کے ورمیان (یعنی موضع و لاوت میں)
اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافر مائی نہیں کریں گی تو ان
سے بیعت لواور اللہ سے معفرت چاہو، بے شک اللہ بخشے والامہر بان
ہے ۔ (ترجہ رضویہ)

ے دوحرف پڑ ھا ہوا جا نتا ہے کہ طریقہ طریقہ طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پڑتی جانے کوتو یقینا طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے ، اب اگروہ شریعت سے جدا ہوتو بھیا دت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شریعت سے جدا ہوتو بھیا دت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک ۔ جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کوقر آنِ عظیم باطل ومردو وفر ما چکاہے۔ دوسری جگہ یوں تحریر فرمائے ہیں:

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں اصلاً باہم کوئی تخالف نہیں اس کامدی اگر ہے سمجھے کے تو نرا جابل ہے اور سمجھ کے تو گراہ بد دین۔ شریعت حضور اقدیں سید عالم ﷺ کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال، حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم ہے مثال ﷺ۔

#### يُركرير مات ين

بالجملة شريعت كى عاجت برمسلمان كوايك ايك سانس ايك ايك بل ايك ايك لمحه برمرت دم تك إورطريقت بيل قدم ركف والول كو اورزيا ده كدراه جس قد ربا ريك اى قد ربا دى كى زيا ده عاجت وللذا عديث بيل آيا حضورسيد عالم في في فر مايا: المستعبد بعير فقه كالحمار في الطاحون بغير فقه كعبادت بيل برخ والااياب جيرا چكى تهينج والا گرها كه مشقت جهيل اورنفع بي تهين س

ان تحریروں کو حقائق کے اجالے میں پڑھے اور آپ خود فیصلہ سیجے کہ وہ ہیر جو شریعت کہ وہ ہیر جو شریعت کو ہالائے طاق رکھ کر صرف طریقت کی ہات کرتے ہیں وہ اسلام اور شرع کی نظیر میں سخت بُوم میں یا نہیں لہٰذا آپ ایسے ہی ہیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجے جن کے دامن

بے شک غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ ورسول نے تھم دیا (جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم) بے شک پیر مریدہ کا محرم نہیں ہوجا تا نبی ﷺ سے بڑھ کرا مت کا پیرکون ہوگا یقینا و ہا بوالروح ہا اگر پیر موجانے سے آدمی محرم ہوجایا کرتا تو چا ہے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا۔

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قر آن وحدیث اوراسلام وسنت کے فیضان اور باطنی عرفان سے محروم سجادگان مزامیر کے ساتھ محفل سائ کا انعقا داور تو الی کی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھر کتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوبٹر نینک و سے ہیں اور اب تو نوبت یہاں تک آئی پینی ہے کہ عرس کے ایام میں مردوعورت کا شاندار مقابلہ ہونے لگائے تعو ذباللہ مند، ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنج سے جہاں مقابلہ ہونے لگائے تعو ذباللہ مند، ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنج سے جہاں اسلام کا تقدی اور شریعت کا وقار مجروح ہور ہا ہے وہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کرو میں لے رہی ہے، امام احمد رضافتہ س مرفر ماتے ہیں:

مزامیر جنہیں مٹانے کے لئے حضور پرنورسید عالم ﷺ تشریف لائے تھے (سما فی الحدیث) مطلقاً حرام ہے۔

الیی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنبگار ہیں اوران سب کا گنا ہ اس عرس کرنے والے اورقوالوں پر ہے اورقوالوں کا بھی گناہ عرس کرنے

والے پر بغیراس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ مانے ہوائی ہے اورقوالوں کے جانے ہے اورقوالوں کے جانے ماضرین کا وہالی پڑھے گئاہ کی پچھ کی آئے بیاس کے اورقوالوں کے ذمہ حاضرین کا وہالی پڑنے ہے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہو نہیں بلکہ حاضرین میں ہرایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اورسب حاضرین کے ہرا ہر جد ااور ایساعرس کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے جد ااور سب حاضرین کے ہرا ہر عبد الورایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے جد ااور سب حاضرین کے ہرا ہر علی ہو۔

مزامیر لیحن آلات لہو ولعب ہر دوبہ واجب بلا شبہ حرام ہیں جن کی حرمت اولیا ء وعلماء دونوں فریق بندا کے کلمات عالیہ میں مصرح ان کے سننے سنانے کے گنا ہ ہونے میں شک نہیں کہ بعداصرار کبیرہ ہا ورحضرت علیّہ سا اے کے گنا ہ ہونے میں شک نہیں کہ بعداصرار کبیرہ ہا ورحضرت علیّہ سا دات بہشت ہرائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللہ تعالی عنہم ارضاہ عناکی طرف نبیت محض باطل وافتر اء ہے۔

حضرت سيد فخرالدين رازى قدى مره كه حضور سيدنا محبوب الهي سلطان الاولياء نظام الحق والدنيا والدين محدا حمد رضى الله تعالى عنهما كاجله خلفاء سے بين جنهوں نے خاص عهد كرا مت مهد حضور ميں بلكه خود بحكم والا مسئله ماع ميں رساله "كشف القناع عن اصول السماع" تاليف فرمايا استحاج اسى رساله ميں فرما يا تے بين:

"سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غلبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرى عن هـ نده التهـمة و هو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعته الله تعالى"

لیخی، بعض مغلوب الحال لوکوں نے اپنے غلبہ شوق و حال میں ساع

ے پیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سنااس فرد روائل وشواہد کے بیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سنااس فرد روائل وشواہد کے بیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سنااس فیج حرکتوں کی ہوتو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ان اشعار کے نام مرام کر کے خالص بہتان اور ظلمات نفس کوفروغ ہی دینا تو ہے۔ میں بہتان اور ظلمات نفس کوفروغ ہی دینا تو ہے۔ میں جل وعلا ہے خبر دیے ہیں''۔

مسلمان اسلامی روایات سے جٹ کرشادیوں میں بڑے فخر کے ساتھا کا گانے،
وھول با ہے، آتش بازی اور پٹانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس ہے ہودہ رسم میں ہر فاص
و عام مبتلا ہے کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغور سموں کو بجالانے میں
مسلمان اپنی شان وعظمت جھتا ہے مگر اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ ان نا جائز رسموں
کے بیچھے عیسائیت و یہو دیت کی پوری مشنری گئی ہوئی ہے ، کس طرح ان کے سینے سے جذبہ کہ سبول، ندہی وقار ، اسلامی روح اور شرعی رنگ و آجنگ کو فنا کر دیا جائے اور انہیں نئی
روشنی اور مغربی تہذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آئی شادیوں میں جوغیراسلامی کاموں کے لئے روپے کوفر کی کیاجارہا ہے اس سے نقبی تقدی تو جروح ہوتا ہی ہے لئین دوسری طرف اس سے نقبی مال اوراسراف سے مسلمانوں کی قفتا دی و معاشی زندگی میں جو بحران ہو ہ کسی ہے مخی نہیں ، کاش کہ! سنجیدہ اور دانشور طبقہ شفتہ ہے دل سے اس اہم مسئلے برغو روخوش کر کے کوئی شوس اور مثبت اقد ام کرنا اوراسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیا در کھتا جس سےقوم مسلم کاوہ ہر مایہ جوغلط راہوں برخرج ہور ہا ہے اس کی سخچ روک تھام ہو سکے ،امام احمد رضافد س مرفر فر ماتے ہیں:

راہوں برخرج ہور ہا ہے اس کی سخچ روک تھام ہو سکے ،امام احمد رضافد س مرفر و ماتے ہیں:

یری محمومات و ملعون دیا ہا کہ رسم کے کہاں بلا شبہ ممنوع دیا جائز ہیں بندہ خصوصات و ملعون دیا ہا کہ سے تھیں الحقی کے بیت کوانا اور مجلس ہنو د ملاعین ہے بہو د سے بھی ، لینی مخش کالیوں کے گیت کوانا اور مجلس کے حاضرین و حاضرات کو لیچھ دار سنانا ، سم ھیا نہ کی عفیف با کدامن کے حاضرین و حاضرات کو لیچھ دار سنانا ، سم ھیا نہ کی عفیف با کدامن کورتوں کوالفاظ زنا ہے تعبیر کرنا کرانا ،خصوصاً ان ملعون بے حیار سم کا محبی رکرنا کرانا ،خصوصاً ان ملعون بے حیار سم کا محبیح زبان میں ہونا ،ان کااس نایا ک فاحشہ کرکت پر بنسنا، تو مقبیا اڑانا ،

مع مزامیر سنااور ہمارے پیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سننااس تہمت ہے ہری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل وعلا ہے خبر دیتے ہیں''۔
فوائد الفوائد شریف میں تصریح فرمائی ہے کہ'' مزامیر حرام است'' حضور محدوج کے بیارشا دات عالیہ ہمارے لئے سند کافی اوران اہل ہوا دہوں مدعیان چشت ہے جہت وافی۔

اب آیئے ذرامجلس ساع میں قوالی ہے متعلق سلسلۂ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا عطائے رسول حضرت خواجہ نو از رضی اللہ تعالی عند کے سب ہے محبوب مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمہ کا بیمان افر و زوا قعہ سماعت فر مایئے:

حضرت بختیار کا کی رحمة الله علیه کے مزار شریف پرمجلس سائ میں قوالی موری تھی حضرت سید ابرائیم ایر جی رحمة الله تعالی علیه جو ہمارے پیران سلسله میں ہیں باہر ہی مجلس سائ میں تشریف فر ما تھے، ایک صاحب صالحین ہے آپ کے باس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلئے، حضرت سیدا برائیم ایر جی رحمة الله علیه نے فر مایا تم جانے والے ہومواجۂ اقدس میں حاضر ہواگر حضرت راضی ہوں میں جانے والے ہومواجۂ اقدس میں حاضر ہواگر حضرت راضی ہوں میں انہوں ، انہوں نے مزارا قدس پر مراقبہ کیا ویکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے شریف میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ 'ایں بد بختاں و فت مارا پریشان کردہ اند' واپس آئے فرماتے ہیں کہ 'ایں بد بختاں و فت مارا پریشان کردہ اند' واپس آئے اور قبل اس کے عرض کریں فرمایا آپ نے دیکھا۔

خدارا انصاف ہے بتائے کیمفل سائے میں قوالوں ہے اس قدر مصرت نے اپنی ناراضگی اور پریشانی کا ظہارفر مایا تو پھرسائے مع مزامیر ہے ان پاکے جستیوں کی روح کس تو وہ درختو ں اور انسانی جسموں کواپی پناہ گاہ بنانے گئے ہیں۔ لاحول و لاقو ۃ۔ شہدائے عظام اور اولیائے فخام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کی رفعیت شان اور عظمیت مکان کی شہادت قرآن پیش کررہا ہے اور ان کے بارے میں ایساعقیدہ رکھنا ان کی کھلی تو ہیں اور گراہی نہیں ہے تو اور کیاہے۔ یوں ہی عورتیں شادی کے موقع ہے مجدوں میں جا کرطاق مجرتی ہیں۔ امام احمد رضافتدس سرہ تحریفر ماتے ہیں:

" بيرسب وابهيات ، خرا قات اور جابلا ندهما قات و بطالات ہے ان كا ازالہ لازم ہے " ۔

سیسب رسوم جہالت وحمافت وممنوعات ہے ہودہ ہیں مگر بت پری آور اس میں زمین و آسان کافرق ہے ہاں گنہگاردمبتدع ہیں۔

لوکوں میں میہ بات بہت مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرمامنع ہے ای طرح ۱۲۳،۱۳۳ اور ۸، ۱۸، ۲۸ کی تا ریخوں اور پیج شنبہ (جمعرات) اور چہارشنبہ (بدھ) کے ایام میں شاویاں نہیں کرتے کیونکہ ان تا ریخوں، مہینوں اور دنوں میں شاوی مسرت کے بچائے کلفت کا بیام لاتی ہے، امام احمد رضافتد س مرہ فرماتے ہیں:
مسرت سے بچائے کلفت کا بیام لاتی ہے، امام احمد رضافتد س مرہ فرماتے ہیں:
مار کاح کسی مہینے میں منع نہیں یہ غلط مشہور ہے۔

یہ سب باطل اور بے اصل ہے۔ سیرسب باطل اور بے اصل ہے۔

آج کھی لوگ اپنے گھروں میں پیر کی تصویر سجا کرر کھتے ہیں اور ہر روز اس پر ہار پھول پیش کرتے ہیں ،حضور سید عالم ﷺ کافر مان گرامی ہے:

"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب و صورة"

"فرشية ال هريس وافل نبيس بوت جس بيس كوئى كتابا جاندارى تصوره".
تصور بهو".

مگرعقبیدت کے بہاؤیل انسان ہروہ کام کر بیٹھتا ہے جوشر بعت کی نظر میں ما جائز و حرام اور مالیندید دومر دو د ہے، امام احمد رضا تحریر فرماتے ہیں: اپنی کنواری او کیوں کو بیہ سب کچھ سنا کر برلحاظ بے حیا ہے غیرت خبیث، بے حمیت مردوں کو مشہدین کو جائز رکھنا۔ بھی برائے مام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ کچھ ایک آدھ بار جھڑک دینا گر بند وبست قطعی نہ کرنا بیشنج گندی مردو درسم ہے جس پرصد ہالعنتیں اللہ عز وجل کی اترتی ہیں اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اپ پر راضی ہونے والے اپ پر راضی ہونے والے اپ پر اس کا کافی انسدا و نہ کرنے والے اس بر راضی ہونے مرتکب کبار مستحق غضب جہارہ عذاب مار ہیں۔والعیا فیاللہ تبارک و تعالی ، اللہ تعالی مسلمانوں کوہدا بہت ہخشے۔ آمین

ووسرى جكم تريفر مات ين

جن شادیوں میں بیحر کتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہاں میں شریک نہوں ، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برأت میں رائج ہے ہے شک حرام اور پوراحرام ہے کہاس میں تضیع مال ،قرآن مجید میں ایسے لوگوں کوشیطان کا بھائی فرمایا ۔قال اللہ تعالی

و لا تبلر و تبليرا ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين و كان الشيطن و كان الشيطن لربه كفورا

الله تعالی نے فر مایا اور فضول ندا ژاہے شک اژانے والے شیطانوں کے بھائی میں اور شیطان اپنے رب کابر اناشکر اہے۔ (کنز الایمان)

عوام الناس میں بیرتو ہم برکی ، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے پائے جاتے ہیں کہ فلاں ورخت برشہیدر ہتے ہیں اور فلاں کے جسم بر فلاں بزرگ آئے ہیں اور ہم جمرات کواس ورخت کے باس جا کرشیرینی وغیرہ فاتحہ ولاتے ہیں ، لوبان اگر بتی سلگاتے اور ہارو پھول لئکا تے ہیں ، لیعن شہدائے کرام اور اولیا ءاللہ کے لئے کوئی ٹھکا نہیں سلگاتے اور ہارو پھول لئکا تے ہیں ، لیعن شہدائے کرام اور اولیا ءاللہ کے لئے کوئی ٹھکا نہیں

حضور سید عالم ﷺ نے ذکی روح کی تصویر بنانا بنوانا اعز از آ اپنے
پاس رکھنا سب حرام فر مایا اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشا دکیں ، اور
ان کے دور کرنے اور مٹانے کا حکم دیا ، حدیث اس بارے میں حد تو اس
پر ہیں ، یہاں چند ندکور ہوتی ہیں :

صحیحین ومسندامام احمد میں مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے۔ سول اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

"كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صَوَّرَها نفساً فتعذبه في جهنم"

ہرمصور جہنم میں ہے اللہ تعالی ہرتصور کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک محلوق بیدا کرے گا کہ جوجہنم میں اسے عذا ب کرے گا۔ انہیں میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عِنَابًا يوم القيامَةِ المصوِّرُونَ"

ہے شک نہا بیت سخت عذا ہے روز قیا مت تصویر بنانے والوں ہر ہے۔ صحیحین وسنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

"ان اللذين يصنعون هذه الصُّور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيُّوًا ما خَلفُتُم"

بے شک میہ جوتصور بناتے ہیں قیا مت کے دن عذاب کئے جا کیں گے ان سے کہا جائے گا بیصور تیں جوتم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرادر صحیح مسلم میں ام المؤمنین

ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں جائے جس میں کتایا تصویر ہو۔ کعیہ میں جوتصوریاں تھیں حضور اقدی ﷺ نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضى الثدتعالى عنه كوحكم وبإ كهانبيل مثا دو بمحر رضى الثدعنه اور دیگر صحابه کرام چا دری اتا را تا رکرا تتال حکم اقدی میں سرگرم موے ، زمزم شریف سے ڈول کے ڈول بھرکرا تے اور کعبہ کواندریا ہر سے وھویا جاتا، کیڑ ہے پھلور بھگو کرتھوریاں مٹائی جاتیں بہال تک كدوه مشركول كے آثارسب وهوكرمٹا ويئے جب حضورا قدى ﷺ ے فرمایا کہ اب کوئی نشان باقی ندرہا اس وقت اندر رونق افروز ہوئے اتفاق سے بعض تصاور مثل تصویر ایرا تیم خلیل اللہ علیہ الصلوقة و التسليم كانتان باقى ره كياتها يجرنظرفر مانى تؤحضرت مريم كى تصوير يحى صاف ندوملی محضور میزور پیشند اسامه بن زیدر می الندتعالی عند ے ایک ڈول مانی منگا کر بنفس تفیس کیڑاا تارکران کے مٹانے میں شركت فرما في اورا رشادفر مايا: الله كي ماران تصوير بنانے والوں برے

قارئین کرام خود فیصله فر مائیس که انبیا ، کرام علیه الصلو قو السلام جومخلوق میں سب سے افضل داعلی اور برتر و بالا ہیں مگر سرور عالم ﷺ نے ان کی تصویر کو کعبہ شریف سے مثایا تو پھر پیروں کی تصویر وں کو اینے گھروں میں سجانا اور بطور تیم ک رکھنا گرا ہی نہیں تو اور کیا ہے،

وشت بدوشت اشاعت عم کے لئے اس کا گشت اور ان کے کر وسینہ زنی اورماتم سازی کی شورافگی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کرسلام كررباب، كوئى مشغول طواف، كوئى سجده مين كراب كوئى ان ماية بدعات كومعاذ التدعلوه كاه معترت امام على حيده وعليه الصلوة والسلام مجھرکراس ایرک پی ہے مرا دیں ما تکتا متیں ما نتاہے جاجت روا جانتا ہے چھر یاتی تماشے یا ہے مردوں مورتوں کا راتوں کو کیل اورطرح طرح کے بے ہود کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔غرض عشرہ محرم الحرام کو الكي شريعتول سے اس شريعت يا كے تك نهايت بايد كت وكل عباوت تھیرا ہوا تھا، ان ہے ہووہ رسوم نے جا ہلا نداو رفاسقانہ میلوں کا زمانہ كرديا، پھروبال ابتداع كاوه جوش ہوا كەخيرات كوبھى بطور خيرات نه رکھا۔ ریا و تفاخر علا نبیہ ہوتا ہے پھرو ہ بھی پیٹیل کہ سیدھی طرح محتاجوں کوویں بلکہ چھوں یہ بیٹے کر چھینکیں کے ، روٹیاں زیمن پر کر رہی ہیں رزق البی کی ہے اولی ہوتی ہے، مال کی اضاعت ہور ہی ہے مگریا م تو م ہوگیا کہ فلال صاحب کنگر لٹارے ہیں۔اب بہارعشرہ کے بھول کھلے تا شے باہے بیتے جلے طرح طرح کے کھیلوں کی وھوم بازاری مورتوں کا ہرطرف جوم جہوائی میلوں کی پوری رسوم جشن میں پھواوراس کے ساتھ خیال وہ کھ کہ کویا میہ ساختہ تصویریں بعیبها معزات شہداء رضوان الله نعالي عليم كے جنازے ہيں پھونوچ ماچیا فی تو ژنا ژونن کرویئے میں ہرسال اضاعت مال کے جمم وویال جدا گاندر ہے۔اللہ تعالی صدقهٔ حضرات شهدائے کریلاعلیم الرضوان و الثناء کا ہمارے بھائیوں کوئیکیوں کی تو فتق بخشے۔ اور یمری باتوں سے توبہ عطافر مائے

يرور وگارعالم ہرمسلمان کوان غلط حرکتوں ہے محفوظ رکھے۔

محرم الحرام کے موقع پر ملک کے اکثر حصول میں تعزید بنایا جاتا ہے اور کہیں ہاتھی ،
سمحور ہے اور اونٹ کی شکلیں بنائی جاتے ہیں ، اور معا ذاللہ تصور کیا جاتا ہے اس میں امام
عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنه کی قبر شریف ہے اس پر پھول ، ہار ، چا دروغیرہ ڈالتے ہیں ۔
منتیں مانتے ہیں شیرین ، مالیدہ ، شربت پر نیاز دلاتے ہیں ، پیسہ اور لڈولٹاتے ہیں ، پھر
دسویں محرم کواس تعزید کو دفن کیا جاتا ہے ، ان خرافات ہے متعلق امام احمد رضافد س سر محریر
فرماتے ہیں :

« « تعزیبه کی اصل اس قدر تھی کہ روضۂ حضور شنرا دو گلگوں قبائحسین شہید تظلم وبحفا صلوة الثدنعالي وسلامه على حيده الكريم وعليه كي يحيح نقل بناكر بنیت تیرک مکان میں رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہ خا کہ تصویر مکایات وغیرہ ہرغیر جاندا رکی بنایا رکھنا سب جائز اورالی چیزیں کے معظمان وين كى طرف منسوب بوكرعظمت بيداكري ان كى تمثال بنیت ترک یا س رکھنا قطعاً جائز جیسے صدیا سال سے طبقہ بہ طبقہ انکہ وین علمائے معتمدین تعلین شریفین حضور سید الکونین دینے کے نقشے ینائے اوران کے فوائد جلیلہ ومنافع جزیلہ میں مشقل رسالے تصنیف فرمائے میں جے اشتیاہ ہوامام علامہ تلمسانی کی فتح المعال وغیرہ مطالعه كرے ،مكر جہال بےخر و نے اصل جائز كوبالكل نيست و ما يو وكر کے صدیا خرافات وہ تراشیل کہشریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائيں آئيں اول تو نفس تعزیہ میں روضۂ مبارک کی تقل ملحوظ ندر ہی مرجكه في تراشين في كره هت جي اس نقل سے يكھ علاق دنسبت بھركى شل بریال، کی شل براق، کی شل اور بیبوده مطراق پھر کوچہ بکوچہ

آمین -اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ ما مرضیہ کا ما مے قطعاً بدعت و
ماجائز وحرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات
شہدائے کرام علیم الرضوان المقام کی ارداح طیبہ کو ایصال ثواب ک
سعادت پرا قضار کرتے تو اس قدرخوب ومحبوب تھا اورا گر نظر شوق و
محبت میں نقل روضۂ انور کی بھی حاجت تھی تو ای قدرجائز پر قناعت کہ
صحیح نقل بغرض تیم ک و زیارت اپنے مکا نوں میں رکھتے اورا شاعت غم
اور تھنع الم و نوحہ زنی و ماتم و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بیجے
اور تھنع الم و نوحہ زنی و ماتم و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بیجے
اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا گراب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت

ے ایک مشابہت اور تعزیبہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی ایوان مالان اللا مائے تتاریخ کے لئے ابتال کر میاب کان ماشہ مرالٹیاں ویڈی

اولا دیا ایل اعتقاد کے لئے اہتلائے بدعات کا اندیشہ ہے لہذا روضۂ اقدی کی الیمی تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے بچے نقشے پر قناعت

سر میں میں موریوں میں ہوتا ہے۔ کریےاورا ہے۔ تقصد تمرک ہے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے۔

ووسرى عبكم يول تحرير مات ين

تعزید رائح مجمع بدعات شنیعه سینه ہے اس کا بنایا و یکھنا جائز نہیں اور تعظیم وعقیدت سخت حرام و اشد بدعت - الله سجانه تعالی مسلمان بھائیوں کوراہ حق کی ہدایت فرمائے ، آمین

محرم الحرام کی مجلسوں میں غیر متند کتابوں کے دا قعات اور شہادت مامے پڑھے جاتے ہیں اور نہادت بیان کرتے ہیں ، جاتے ہیں اور نا خواند ہمقررعوام خوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں ، مرثیہ پڑھا جانا ہے، امام احمد رضافتدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

شهادت ما مع نظم ما ننر جوآج کل عوام میں رائج نہیں اکثر روایات باطلہ و بےسرویا ہے مملواد را کاؤ بیب موضوعہ پر مشتمل ہیں ایسے بیان کا

ر منا سنناوه شهاوت نامه بهوخواه بچهاور مجلس میلا دمبارک میں بوخواه کویل دمبارک میں بوخواه کویل دمبارک میں بوخواه کویل دمبان ایسے خرافات کویل دمبان ایسے خرافات کویل منا بوجس سے عوام کے عقائد میں زلل آئے کہ پھرتو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے ایسے بی وجوہ پر نظر فرما کرامام ججۃ الاسلام محمد غزالی قدس مرہ وغیرہ انگہ کرام نے تھم دیا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔ قدس مرہ عجہ تھر دائمہ کرام نے ہیں :

کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر حکایا ت موضوعہ و روایات باطلعہ پرمشمل ہیں یو ہیں مر ہیے ایسی چیز و ل کا پڑھنا سننا گنا ہ وحرام ہے حدیث میں ہے:

> نهى دسول الله ﷺ عن المراثى رسول الله ﷺ نے مرشیوں نے منع فر مایا۔

آج معاشرہ میں میعقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہا گرکسی کے گھر میں تیتر الڑکا پیدا ہوتو لوگ اے خوست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پریشانی کا باعث بتاتے ہیں اورا گر تیتری لڑک ہوتوا سے فال نیک اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں ۔ امام احمد رضافتہ س مرہ تحریر فرماتے ہیں:

یر محض باطل، زمانے او ہام اور ہندوا نہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی بیروی حرام ہے۔

فلم ہے معاشرے میں جہاں اخلاقی ہے راہ روی اور ہے شار بدا ممالیاں بیدا ہو گئیں ہیں وہیں بیلعنت بھی ہری طرح گھرکر گئی ہے کہ مرد وورتوں کالباس پہننے لگے ہیں اور عورتیں مروں سالباس استعال کرنے گئی ہیں، مردوں نے عورتوں کی طرح کاند ھے ہے نیچ لیم بیم بال رکھنا شروع کردیئے ہیں اور تورتیں مردوں کی طرح چھوٹے بال کھنے گئی ہیں اور اس برچلنی، بے

حسى اوربدا خلا في كوتر في اورني روشي كامام ويا جاتا ہے مگر چے بتاہيئے پيتر في ہے يا تنزل، پي روشى بياتار كل آية يوصف الم احدرضا كيافرمات ين

حرام ہے رسول اللہ اللہ اللہ علی فرماتے ہیں:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و التشبهات من

الله كى لعنت النام دول مركه كى مات مل مورتول سے مشا بہت بيدا کریں اور ان مورتوں پر کہم دول ہے۔

ا یک عورت مردول کی طرح کمان کائد سے پر لیکائے جاتی تھی اے وكمجيكر ميغرمايا بام المؤمنين صديقه دضى التدنعالي عنها يسعوض كأثي كدا يك مورت مرواندخوو يهيئ ب فرمايا رسول الله على في لعنت فرمائی ہے اس عورت یو کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے، کمان اجزائے بدن تھیں جب ان میں مشابہت پر لعنت فرمائی تو بال اجزائے بدن میں ان میں مشابہت کس درجہ بخت تر ہوگئی ، لہذا مورت كوحرام بكرامية بالرزاش كراس شروول سے مشابهت ب یو بیں مردوں کو ترام ہے کہا ہے یا ل عورتوں کی طرح بوھا تھی اور وجدوونول عبكدوين مشابهت ہے كہرام وموجب لعنت ہے۔

آج كامسلمان فيشن يرى شراس قدراندها بوچكا ہے كدا ہے ندہي شعار كوخود ا بينه باتھوں وفن كر رہا ہے، دا زھى اسلام كاشعاراد رئي محترم ﷺ اورتمام انبياء كرام عليد الصلوقة والسلام كى سنت جليله و عادت كريمة هي مكرمسلما نول كاليك بردا طبقداس سنت سے محروم نظر آرباہے، مگریدکس قدرافسوسناک بات ہے کہ ہم اینے ندہی شعارے کریزال ين اورغيرون كى تهذيب كواين زندگى مين داخل كريج بن فخر واغبها طاورمسرت وشاوماني

محسول كرتے بيل ما مام احمد رضافتد ك مرفح رفر ماتے بيل:

والرهى عدمقررش سے كم ندكرا ما واجب اور حضور سيد عالم عظم اور انبياء كرام عليم السلام كى سنت والحى اورا بل اسلام كے شعائر سے ہاوراس كاخلاف ممنوع وحرام او ركفار كاشعار -رسول الله على فرمات ين عشر من الفطرة قص الشارب و اعف باللحية الديث ليحى وس جيزين سنت فتريم انبياء عظام عليم العلوقة والسلام كي بين ان مل سے موجیس کم کرایا اوروا ڈھی حدشرے تک چھوڑ وینا رواہ مسلم۔ مشيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة التدتعالي عليهشرح مله فرمات بيسطق كرون كحيد حرام است \_اور حضور في ارشا وفرما \_ تي بين: خالفوا المشركين واوفوا اللحي واعفوا الشوارب مشركين سے مخالفت كرو واڑھياں پورى اورمو چھيں كم كردو \_ اور بعض احاديث مين واردمو تيسي كم كرا و اوروا ژهيال چيوژ دواور مجوى كى شكل ندينا و ـ سنت سنيه رسول الله هي كوترك اورمشركين اور

مجوں کی رسم اختیار کرنا مسلمان کامل کا کام ٹیس علاوہ میریں اس میں تغير خلقت خدالطرين ممنوع ہے۔

آج بعض ما عاقبت اندلیش میر کتے ہوئے تہیں تھکتے کہ داؤھی رکھ کر بھی بہت ہے الوك جھوٹ يو لئے بين، غلط كام كرتے بين اور نماز روز ہے ہے كوموں وور بين تو پھر الى وا ڈھی رکھنے سے کیا فائدہ! اس ہے تو بہتر ہے کہ اس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آرا سته بهواو رنما زورو زه کی بایندی کرتا بهو سامام احمد رصافتدی سره پیفر ماتے ہیں: اس میں شکے جیس کدا صلاح یاطن آرائش ظاہر سے اہم تر مگراس کے سماتھوا فسا وظاہروار تکا ہے محرمات وممنوعات کی کس نے اجازت وی۔

ا آخر زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوروں کے یو ئے وہ جنت کی بونہ سوٹکھیں گے۔ جنگلی کیور وں کے سینے اکثر سیاہ ونیلگوں ہوتے ہیں نی بھی نے ان

کے بالوں اور داڑھیوں کوان سے تشبید دی ، ابن سعد عامر رحمۃ اللہ تعالی علیهمرسلاراوی سیدعالم الله فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا ينظر الى من يخضِبُ بالسُّوادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جوسیاه خضاب کرےاللہ تعالی روز قیا مت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائےگا۔

نيز كبير طبراني مين بسندحسن حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عَنِما ہے ہے حضور پُرنور ﷺ فرماتے ہیں: مَنْ مَثَل بِالشُّعرِ فَلَيسٍ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خلاقٌ

جوبالوں کی بیئت بگاڑ سے اللہ کے بہاں اس کے لئے پھے حصر تہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمیمیات بگاڑنا میر کدواڑھی مونڈھے یا سیاہ خضاب كرے۔ ابن سعد طبقات ميں عبراللدا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی نهى رسول الله عن الخضاب بالسواد رسول الله ﷺ نے سیاہ خضاب ہے منع فرمایا ۔

افسوس کہ ذرا ہے نفسانی شوق کے لئے آدمی الیی سختیوں کو کوارا کرے، جمہورائمہ اعلام کے نز دیک سیاہ خضاب منع ہے علماء جب کرا ہے۔مطلق ہو لئے ہیں تو اس ہے کرا ہے تر یم مراد لیتے ہیں جس

کامر تکب گنا ہگارو مستحق عذاب نا رہے۔ اس تُوہِم پری کے دور میں جہاں بہت ہے غلط افکار نے فروغ پایا انہیں میں ایک

لتغميل تحكم شرع وانتاع سنت شارع كه دا زهمي بؤهانے اور نیجی رکھنے میں یائی جاتی ہے وہ اینے دعو ہے میں ہی جھوٹا ہے کہ باطن میرا آ راستہ ہے اگر فی الواقع باطن اس کا زیورصلاح سے مزین اور بھکم خداورسول منقا د بوتا تو اتباع سنت جھوڑ کرشعا رکفروشرک دیدعت کی پیرو ی پیند نه كرتا اور حكم شرع من كرسر جهكا تا اسية فعل شنيع برمصر نه بهوتا ـ

آج کثرت سے لوگ اپنی واڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعال کرتے ہیں اوراس خوش فہی میں مبتلا رہتے ہیں کہ خصاب لگانے سے خوبرو اور جوان نظر آنا ہوں مگر شاید و واس بات ہے بے خبر ہیں کہ چبرے کی شکنیں ان کی کہولت و بروها ہے کا اعلان کررہی ہیں، آ ہے ذرا امام احمد رضافتدی سرہ کی تحریر پر تنویر کا مطالعہ کیجئے:

مجے ندیب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس كى حرمت پراحا ديپ صحيحه ومعتبر و ماطق حصرت جاير بن عبدالله رضى الله تعالی عنه ہے مروی حضور سیدعالم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضى الله تعالى عنه كے والد ماجد ابو قحافه رضى الله نعالى عنه كى داڑھى خالص سپيدو کيم کرارشا وفرمايا :غيّـــرو ۱ هــــذا بـشــــئي و اجتهنبو ۱ السهواد ماس سيدى كوكى جيز سيدل ددادرسياه رنگ سي بچو حضرت الس رضى الله تعالى عند مهروى حضورا قدس بي فرمات بين: غيروا الشيب و لاتقربوا السواد

سپیدی تبدیل کرداد رسیاہ رنگ کے پاس نہ جاؤ۔ حضر ت عباس رضى الله رتعالى عنهما يه مروى حضوروا لا ﷺ فرماتے ہيں: يكون قومٌ فسي آخر الرمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة

یہ بھی ہے کہ پچھالوگ کاہنوں اور جوشیوں سے ہاتھ دکھلا کرا ہے اچھے ہرے کی تقدیر کو دریا فت کرتے ہیں اور اس مرض میں تورتیں زیا وہ مبتلا ہیں، دیکھئے اماا حمد رضافتد س سرہ کیا تحریر فرماتے ہیں: تحریر فرماتے ہیں:

کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلائرا دریا فت کرنا اگر الطوراعقاد ہو لیعنی جو بیر بتا کیں حق ہے تو کفر خالص ہے ای کوحد بیث میں فر مایا:

فقد كفر بما نزل على محمد الله الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد ال

لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحاً

الله نعالى حاليس دن تك اس كى نما زقبول نہيں فر مائے گا۔

اوراگربطور ہزل واستہزاءتو عیث ومکرو ہوجمافت ہے، ہاں اگر بغرضِ تعجیز ہوتو حرج نہیں ۔

آج کی جھاوگ عقیدت میں مزارات کو بجدہ کرتے ہیں اورا سلام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ بھاری شریعت نے غیراللہ کے لئے سجدہ عبادت کو کفروشرک اور سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں امام احمد رضا نے الزبدۃ الزکیة لتحریم ہجو دالتحیۃ کے مام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قرآنی، چالیس ا حاویث مقدسہ اور تقریبا ڈیڑ ھسونصوص فقیہ سے فابت فرمایا کہ عبادت کی نتیت سے غیراللہ کو سجدہ کرما شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نتیت سے حرام ۔ امام احمد رضافد س سرہ تحریر فرماتے ہیں:
مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے نابع فرمان! جان اور یقین جان کے سجدہ حضر سے عزت عزت عز جلالہ کے سواکسی کے لئے

نہیں۔اس کے غیر کوسجد ہُ عبادت تو یقینا اجماعاً شرک مہین و کفر مبین اسے اور سجد ہُ تحیت حرام و گنا ہ کبیر ہ بالیقین ۔اوراس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین ، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفرصوری پرمحمول ۔

صحابہ کرام نے حضور ہے ہجد ہ تحیت کی اجازت چاہی اس پرارشا دہوا کیا تہم ہیں کفر کا تھم دیں۔ معلوم ہوا کہ ہجد ہ تحیت الی فتیج چیز ایسا سخت حرام ہے جسے کفر سے تعبیر فر مایا جب خود حضور اقدی ﷺ کے لئے سجد ہ تحیت کا ایسا تھم پھراوروں کا کیاؤ کر۔

اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمد نے چالیس اعادیث سے سجدہ تخیت کے حرام ہونے کا ثبوت قرابیم فر مایا ہے یہاں پر صرف تین اعادیث قل کرتا ہوں:
قال جاء ت امر أة الى رسول الله فلف الت یا رسول الله اخبر نسى ماحق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغى لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المراة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها

ایک عورت نے بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوۃ والتحیۃ میں عاضر ہوکر عرض کی یا رسول اللہ! شوہر کاعورت پر کیا حق ہے؟ فر مایا: اگر کسی بشرکو لائق ہوتا کہ دوسر ہے بشر کو سجدہ کر ہے تو میں عورت کو فرما تا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے سجدہ کر ہے اس فضیلت کے سبب جواللہ نے اس بر کھی۔

اس بر رکھی۔

ابوہریرہ رضی اللہ نعالیٰ ہے روا بیت کی:

دخل النبي على عائطا فجاء بعيرٌ فسجدله فقالوا هذه

ائس رضی اللہ نعالیٰ ہے مروی ہے:

قبروں پرچہاغ بتی جلانا ایک عام بات ہو چکی ہے بلکہ پچھاو کوں نے اسے ضرورت میں شامل کرلیا ہے امام احمد رضافتد س سر قبح ریفر ماتے ہیں: قبروں کی طرف شمع لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے۔ دوسری جگہ تجریفر ماتے ہیں:

اور جو کام دینی فائد ہے اور دنیاوی نفع جائز سے خالی ہوعیث ہے اور عیث ہوادر عیث میں مال صرف کرنا اِسراف ہے اور اسراف حرام ہے قال اللہ تعالیٰ:

﴿ وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

یونہی لوبان اورا گربتی کے سلسلہ میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
عود، لوبان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتر از کرنا
علیہ ہے اگر چہ کسی برتن میں ہواد رقر بیب قبر سلگانا بلکہ یوں کہ صرف قبر
کے لئے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے۔ اسراف اورا ضاعت مال۔
میت صالح اس غو غے ہے سبب جواس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے
ادر بہتی سیمیں، بہتی بھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں دنیا کے اگر بتی
اور بہتی سیمیں، بہتی بھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں دنیا کے اگر بتی

آج کچھنا خواندہ حضرات اورعلم شریعت اورطریقت ہے تا آشناسجا دگان کو بید دیکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سہارا لے کروہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی امام احمد رضافد س سر ہم خریفر ماتے ہیں: مزار کا طواف کہ محض بہنیت تعظیم کیا جائے تا جائز ہے کہ تعظیم بالطّواف مخصوص بہنانہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ نہ دینا چاہئے، علماء اس میں مختلف

حضور انور ﷺ انسار کے ایک باغ میں تشریف فرمائے صدیق و فاردق اور کھا نصار رضی اللہ تعالی عنہم ہمر کا ب سے باغ میں بکریاں تصیں انہوں نے حضور کو سجدہ کیا صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ! ان بکریوں سے زیادہ ہم حقد ارہیں اس کے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا: بے شک میری امت میں نہ چاہیے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے ایسا مناسب ہونا تو میں عورت کوشو ہر کے سجدہ کا تھم فرمانا۔

ہیں اور بہتر بچنا اور اسی میں اوب زیادہ ہے، آستانہ بوسی میں حرج خہیں اور آئھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس میں شریعت میں مما نعت خہیں آئی اور جس چیز کوشر ع نے منع نہ فر مایا منع نہیں ہوسکتی۔ آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم بھی کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یا عیاص یا صلل لکھ دیتے ہیں۔ اور بیا بدعت شنیعہ و ہابیوں سے شروع ہوئی ہوئی ہے اور اب اس مرض میں سنی حضرات بھی مبتلا ہیں۔

مسیح احادیث مبارکہ ہے تا بت ہے کہ نبی کریم بھی کے نام پاک کے ساتھ تحریراً یا تقریراً ورو دشریف لکھنا مومن کے لئے ضروری ہے۔ جنل ، نبوی ، حسد، وقت اور کاغذی کی بچت کی وجہ ہے ورو دشریف کھنا مومن کے بجائے مہمل اشارات پر عمل کرنا خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتداء بنوائمیّہ کے زمانے میں ہوئی۔ نبدیہ نے اسے اپنایااور وہا ہیے۔ سب سے پروان چڑ ھایا اور بینا پاک کر کت آئ بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ ورو دشریف جوایک نہایت پاکیزہ اور جا مح وعائید کلمہ ہے اور وہ زبان و دہن کس قد رمقد س ہیں جن سے درد دشریف کا در دہوتا ہے اور اس پاکیزہ لب کوکیا کہے جس کو طلا تکہ قد رمقد س ہیں جن سے درد دشریف کا در دہوتا ہے اور اس پاکیزہ لب کوکیا کہے جس کو طلا تکہ ایپ نور کی پُروں ہے می کرتے ہیں اور خوش ہو کرچوم لیتے ہیں ایک مومن کے لئے اس سے برو ھے کرمعراج زندگی اور کیا ہوسکتی ہے کہ جب بھی سر دار مدین ہر ورقلب وسینہ بھی کا مما می آئے تو قلب و زبان سے درو دشریف کے نفیا بائے لگیں۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
سب ہے پہلے جس شخص نے درو دیاک کا کلمہ مہمل میں لکھا تھا اس کا
ہاتھ کا نے دیا گیا تھا قانونِ قدرت بھی یہی تھا کہ جوچور مال کی چوری
کرتا ہے اس کے متعلق قرآن تھیم کا بیہ فیصلہ ہے:
﴿ فَا فَعَلَا حُوْلَ اَیْدِیَهُمَا ﴾
کا نے دوان کے ہاتھ۔

اوراس برنصیب نے مال تو نہیں مال سے قیمتی چیز مظمتِ مصطفیٰ اللہ کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے نزدیک مال کی چوری سے عظمت اللہ کی چوری کی سزا سخت سے سخت تر ہے:
فیطع فدریّنهٔ و کم یبق منهم احداً
اس کی نسل ہی ختم کردی گئی۔
امام محی الدین علیہ الرحمہ کتا بالاذ کار میں لکھتے ہیں:

يكره الزمر بالصلوة و الترقم بالكتابة بل يكتب بكماله و لا ليسام منه الا حرم خطأ عظيماً

درو دشریف کواشاروں کنایوں ہے لکھنامکرو ہٹریمہ ہے بلکہ پورا درو د شریف ککھکلمہ مہمل ہے درو دشریف لکھنا حرام ،گنا ہ عظیم ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کئی زندیقی

( تخفة الصلو ةالى النبي المختار، ص٦٢ \_٦٣ )

اب آیئے امام احمد رضافتد س سرہ کی تحریر پر تنویر سے دل و نگاہ کونا زگی بخشتے ہیں:
درو دشریف کی جگہ جوعوام و جہال صلعم باع یا م یا ع یاص یاصللم کھا

کرتے ہیں محض مہمل و جہالت ہے القلم احدی اللیا نین جیسے زبان
سے درو دشریف کے عوض یہ مہمل کلمات کہنا درو د کوا دانہ کرے گا یوں
ہی ان مہملات کا لکھنا درو د لکھنے کا کام نہ دے گا ایسی کونا ہ قلمی شخت
محرومی ہے، میں خوف کرنا ہوں کہ کہن ایسے لوگ ' فَبَد دُلُ اللّٰہ نِیْنَ فَلْمُ اللّٰہ مُنْ مُن مُن مُن داخل ہوں، نام باک
ظلکہ مُوا قُولًا عَیْدَ الّٰہ نِی قِیْلَ لَکُھُمْ '' میں نہ داخل ہوں، نام باک
سے ساتھ ہمیشہ یورا درو دلکھا جائے ﷺ۔

☆.....☆....☆